شیخ الهندمولا نامحمود حسن (اسیر مالٹا) (۱۸۵۱ء۔ ۱۹۲۰ء)

از ڈاکٹر محرشکیل اوج پروفیسرشعبہ علوم اسلامیہ (جامعہ کراچی)

دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد وبعدہ اسی دارالعلوم کے صدر مدرس ، جنہیں'' شخ الہند' کے لقب سے عالمگرشہرت حاصل ہوئی ، مولا نامحودحسن ادیوبندی ہیں۔ آپ ۱۲۲۸ ھ۔۱۵۸۱ء کو بریلی میں پیدا ہوئے جہاں آپ کے دالد ماجدمولا ناذ دالفقارعلی بعجہ ملازمت مع اہل وعیال مقیم سے وہ مدارس کے ڈپٹی انسیٹر سے اور دیوبند (ضلع سہار نپور۔ بہارت) کے عثانی شیوخ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے سے آ۔ دہلی کے مشہورع بی کالج میں آپ نے مولا نامحملوک علی سے تعلیم پائی ۔ وہ عربی زبان کے مشہورادیب مشہورع بی کالج میں آپ نے مولا نامحملوک علی سے تعلیم پائی ۔ وہ عربی زبان کے مشہورادیب سے دورت دیوان الدرایه''، دیوان المتنبی" اور سبعہ معلقات کی مفیدار دوشروح حسب تر سیب' تسمیل الدرایه''، 'تسمیل البیان ''اور' التعلیقات علی السبع حسب تر سیب' تسمیل الدرایه''، 'تسمیل البیان ''اور' التعلیقات علی السبع المعلقات 'ان کی بہترین علمی یا دگاریں ہیں۔'قصیدہ بردہ' اور' قصیدہ بانت سعاد '' کی شرح میں 'میں انہوں نے اردو میں' تذکرۃ البلاغت' نامی کتاب کھی جے اردو ہیں علم معانی وہیان میں انہوں نے اردو میں' تذکرۃ البلاغت' نامی کتاب کھی جے اردو بین میں انہوں نے اردو میں ' تذکرۃ البلاغت' نامی کتاب کھی جے اردو بین میں انہوں نے اردو میں ' تذکرۃ البلاغت' نامی کتاب کھی دورا شخوخ علی نبین عمرا کی پہلی کتاب سے مولا نامحود سن کے جدا مجدیدی دادا شخوخ علی نبین عبد کارت کی کتاب کھی کی کتاب سے مولا نامحود حسن کے جدا مجدیدی دادا شخوخ علی نبین میں انہوں نے اردو میں ' تذکرۃ البلاغت' نامی کتاب کھی دادا شخوخ علی نبین عبد المورد میں کی کتاب کھی دادا شخوخ علی دارا نامحود حسن کے جدا مجدیدی دادا شخوخ علی دان سے دائی میں دوران میں دائی میں داخون میں دائی میں دوران میں دو

تھے۔آپ کے متین بھائی اور دو بہنیں تھیں۔

مولوی حامدهن جن کی ملازمت کاا کثر حصی سلع بجنور میں گزرا۔ اول: مولا نا حا فظ حکیم محمدهسن \_ \_ \_ مدرس وطبیب دارالعلوم دیو بند \_ پیلم دوم: حدیث میں مولا نا رشید احمد گنگوہی کے اور دیگر علوم میں اینے بھائی محمود حسن کے اور طب میں عبد المجید خان کے شاگر و تھے۔ مولوی حا فظ محمض میمیہ

آپ نے چھسال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا۔ ناظرہ قرآن مجید کا اکثر حصہ میا نجی منظوری سے پڑھا۔ بقیہ قرآن یاک اور فارس کی ابتدائی کتب میانجی مولوی عبداللطیف سے یڑھیں۔اس کے بعد فارس کی تمام کتابیں اور ابتدائی کتب عربی اینے چیامولا نا مہتابؓ سے پڑھیں۔جس زمانے میں قدوری اورشرح تہذیب پڑھ رہے تھے۔اسی زمانے میں دارالعلوم دیو بند کا قیام عمل میں آیا۔ ۱۲۸۳ اصمیں دارالعلوم دیو بند قائم ہوا تو مولا نامحموداس کے سب سے یہلے طالب علم تھے اوراس وفت ان کی عمر ۱۵ سال تھی ،اجراء کے وفت وہاں ۲۱ طالب علم موجود تھے اور وقت امتحان تک ۸ کطلبہ ہو گئے تھے ہے۔

عجیب اتفاق ہے کہ دارالعلوم میں جے پہلے استاد ہونے کا شرف حاصل ہوا ،ان كانام بهي محمود تقا مولانا ملامحمود \_\_\_ أنهيس مولانا محد قاسم نا نوتوي كي كي تجويز يربمشاهره ببدره رويدركها كياتها ١٢٨٠ه مين آب ني من الدقائق "مبيذي اور "مخضر المعاني" كا امتحان دیا۔ ۱۲۸۵ هیں 'مشکوق المصابیح"، بداید، اور مقامات حریری پرهیس لید ۱۲۸۲ ھ میں انہوں نے کتب صحاح ستہ اور بعض دیگر کتا ہیں مولانا محمد قاسمٌ بانی دار العلوم سے پڑھیں اور سفر وحضر میں بھی ان کے ہمراہ رہے۔• ۱۲۹ھ۔۔۱۸۷۳ء میں مخصیل علم سے فارغ ہوئے اور حضرت نانوتو ی کے دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کی ہے۔دستار بندی سے شخ الهندمولا نامحودهسنٌ

ایک سال قبل آپ ۱۲۸۹ھ۲۲ ۱۸ء میں بطور' دمعین مدری'' تدریبی فرائض انجام دے چکے تھے۔

ا۱۲۹ه ـ ۱۲۹ه ـ ۱۸۷ه میں جب دارالعلوم کو کثرت طلبہ کے باعث کسی مستقل استاد کی ضرورت محسوں ہوئی تو آپ کو ہی مدرس رکھا گیا۔ آپ دارالعلوم کے چوتے مدرس تھے۔ آپ کومولا نار فیع الدین کی تجویز پر پندرہ رو پے ماہوار مشاہرہ پر رکھا گیا تھا آجس سے بتدری ترقی پاکر ۱۸۹۰ء ۔ ۱۸۹۵ء میں آپ صدر مدرس کے منصب پر فائز ہوئے اور تادم زیست اسی منصب پر فائز رہے ۔ گویا تینتیس (۳۳) سال صدر مدرس رہے۔ پہلی مرتبہ ۱۲۹۳ھ میں آپ نے پر فائز رہے ۔ گویا تینتیس (۳۳) سال صدر مدرس رہے۔ پہلی مرتبہ ۱۲۹۳ھ میں آپ نے ترفذی مشکو قاور ہدا ہے کا درس دیا اور ۱۳۹۵ھ میں آپ 'الصحیح للبخاری ''کا درس دیا۔ ترفذی مشکو قاور ہدا ہے کا درس دیا اور ۱۳۹۵ھ میں آپ نامی معیت میں پہلا فریضہ جج اور زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ اس سفر میں آپ جن اکا ہر کے ہمراہ تھے ان میں مولا نا محمد قاسم نا نوتوی "مولا نا رشیداحمد گنگوہی "مولا نا رفیع الدین" (مہتم دارالعلوم دیوبند) اور مولا نامحمد یعقو بی جیسے لوگ موجود تھے ہے۔

اس زمانے میں شہرہ آفاق محدث''شاہ عبدالنی مجددی'' وہلی سے ہجرت کرکے مدینہ منورہ میں مقیم سے اور ساری دنیا ہے اسلام کواپے علم وضل سے مستفید فرمار ہے سے جن کی سند حدیث شاہ محمد اسحاق کے واسطے سے شاہ ولی اللہ تک منتہی ہوتی ہے ہے۔ مولا نامحمود ؓ نے ان سند حدیث شاہ محمد اسحاق کے واسطے سے شاہ ولی اللہ تک منتہی ہوتی ہے ہے۔ مولا نامحمود ؓ نے ان ہوئے ۔ اجازت وسند حدیث لی اور مکہ معظمہ سے والیس آکر حاجی امداد اللہ مہاجر کمی ؓ سے بیعت ہوئے ۔ گوتح ریکی اجازت نامہ انہیں بعد ہوئے ۔ بلکہ خلافت واجازت بیعت سے بھی مشرف ہوئے ۔ گوتح ریکی اجازت نامہ انہیں بعد میں ہندوستان بھوایا گیا۔ ربیع الاول ۱۲۹۵ھ میں آپ کی دار العلوم والیسی ہوئی ۔ آپ کی غیر موجودگی میں تقریبا چھماہ مولا ناعبدالعلی ان کی جگہ کام کرتے رہے اا۔

دارالعلوم دیوبند میں صدارت مذریس کامشاہرہ اس وقت ۵۷روپے تھا۔ مگر آپ

شيخ الهندمولا نامحمودحسن

نے (۵۰) بچپاس روپے سے زیادہ بھی قبول نہیں فرمایا۔ بقیہ ۲۵ روپے دارالعلوم کے چندے میں شامل فرمادیتے تھے۔ آپ کے زمانے میں طلبہ کی تعداد دوسوسے بڑھ کر چھسوتک پہنچ گئی تھی جو ہندوستان کے علاوہ افغانستان ، ترکی ، اور انڈو نیشیاسے آئے ہوئے طلبہ پر مشمل تھی۔ آپ کے زمانے میں ۸۲۰ طلبہ نے درس حدیث نبوی علیقت سے فراغت حاصل کی۔

مشاہیرطلبے کے نام بہ ہیں:

ا مولاناسید محمدانورشاه تشمیری (متوفی ۱۹۳۴ء)

۲ مولا ناعبیدالله سندهی (متوفع ۱۹۴۴ء)

س\_ مولاناسيد سين احديد في المتوفي ١٩٥٧ء)

سم مولانامفتی کفایت الله د بلوی (متو فے ۱۹۵۳ء)

۵۔ مولا ناشبیراحرعثانی (متوفے ۱۹۲۹ء)

۲ مولانااشرف على تهانوى " ما (متوفى ۱۹۴۳ء)

ے۔ مولا نامنصورانصاری ا

٨ مولا ناسيداصغر سين ديو بندگ

9 مولا ناسید فخرالدین احدً

اا۔ مولا نامحدابراہیم بلیادی ً

۱۲ مولا ناسیدمناظراحسن گیلانی ت

سار مولانا احمعلی لا ہوری (متوفے ۱۹۲۲ء)

۱۳ مولانامجمالیاس کاندهلوی

## 

مولا نامحودالحن کے تلامذہ وطلبہ پرتھرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اسراراحدر قبطراز ہیں:

''جس طرح بارہویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوگ کی عظمت وجلالت اورخصوصا جامعیت کبری کامظہران کی تصانیف ہیں اسی طرح چودہویں صدی کے مجدد شیخ الہند مولانا محمود الحن ؓ کی عظمت وجامعیت کے مظہر کامل ان کے عظیم تلافدہ ہیں'' ہمیں۔

مولانا کے درس کی نمایاں خصوصیت جمع مین اقوال الفقہاء والا حادیث تھی اور یہی شاہ ولی اللہ کے خاندان کا طرز تعلیم تھا ہا، گوقاسم نا نوتو گ کے درس میں طلبہ کسی قسم کا سوال نہیں کر سکتے تھے جبکہ آپ کے درس میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بلکہ بھی بھی تو حلقہ درس، حلقہ مناظرہ بن جاتا، مولانا کو الزامی جواب دینے میں یدطولی حاصل تھا۔ گاہے گاہے تھے تھی جواب بھی مرحمت فرماتے تھے لا۔ آپ کی سند حدیث دو واسطوں سے شاہ ولی اللہ سے ہوتی ہوئی رسول اللہ علیہ تھی تھے تھے ہوتی ہوئی رسول اللہ علیہ تھی کے بہنچتی ہے:

اولا: عن مولانا الشيخ محمد قاسم عن مولانا الشيخ عبدالغني عن مولانا الشاه محمد اسحاق عن مولانا الشاه ولى الله رحمة الله عليهم اجمعين.

ثانيا: عن مولانا الشيخ محمد على السهار نفورى عن مولانا الشاه محمد اسحاق عن مولانا الشاه عبد العزيز عن مولانا الشاه ولى الله قدس الله اسرارهم ١٧٠-

بیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں چند در چندایسے حوادث پیش آئے کہ مولانا

محود الحسن کو سیاست میں عملا شریک ہونا پڑا۔ جن دنوں جنگ طرابلس وبلقان کی وجہ سے مسلمانوں میں ہیجان پھیلا ہواتھا آپ نے ہندوستان سے برطانوی اقتدار کوختم کرنے کیلئے ایک منصوبہ تیار کیا، جو سلمح انقلاب کے ذریعے برطانوی راج کا تخته الٹ دینے سے عبارت تھا کیا۔ آپ نے ترکوں کی امداد واعانت کے لیے اپنے قابل اعتاد شاگردوں کے ہمراہ مختلف مقامات کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو ترکوں کی مدد کے لیے تیار کیا۔ گواس کام کے لیے انہیں اپنا دارالعلوم بھی چندروز کے لیے بند کرنا پڑا۔ گرانہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ انہوں نے دارالعلوم میں انجمن ہلال احمر کی شاخ قائم کی اور تقریبا ایک لاکھروپیدا سنبول بجوایا ہا۔ مولانا عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیدار مغز مسلم سیاستدان بھی سے ۔ ان کی نظروا قعات عالم پر گہری تھی ۔ وہ ہندوستان اور دیگر ممالک اسلامیہ کے حالات کو عالمی تناظر میں دیکھتے ہوئے ہیں نظر میں دیکھتے سے برمولانا عبیداللہ سندھی اور مولانا سیف الرحمٰن آ کو آزاد قبائل (یاغستان) میں تبلیغ جہاد کے لیے آپ ہی نے روانہ کیا تھا اور حاجی ترنگ زئی کو بھی تحریک عبونے لئے تھا تا۔ گویک عامر کریاغستان قرار پایا جہاں سے سرحد پر جملے ہونے لئے تھا تا۔

ا اور کو ایس مولانا محود الحسن نے مولانا عبیداللہ سندھی آ کوکابل بھیجا کہ وہ امیر حبیب اللہ خان کو جہاد پر مائل کرسکیں الیکن وہ (لیمنی امیر حبیب اللہ) متذبذب رہ اور کوئی مدد نہ کر سکے ۔ تا آئکہ امیر امان اللہ خان نے اقتدار پر قبضہ کرلیا ۲۲ ۔ اسی اثناء میں ترکول کے خلاف سات آٹھ محاذ جنگ کھل چکے تھے اور ان پر روسیوں اور انگریزوں کا دباؤبڑھتا جارہا تھا۔ ترکوں کی حمایت کے الزام میں مندوستان میں علی برادران اور مولانا ابوالکلام آزاد نظر بند کیے جاچکے تھے اور مولانا محمود الحسن کی گرفتاری بھی متوقع تھی ۔ چنانچہ انہوں نے ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے مشورے سے براہ تجاز استنبول پہنچنے کا ارادہ کیا ۔ مولانا محمود آلی مقال سے ترکیہ کے وزیر جنگ انور محمود آلی منظمہ پہنچ گئے ۔ انہی ایام میں مولانا نے مفتی مدینہ کی وساطت سے ترکیہ کے وزیر جنگ انور معظمہ پہنچ گئے ۔ انہی ایام میں مولانا نے مفتی مدینہ کی وساطت سے ترکیہ کے وزیر جنگ انور

ينخ الهندمولا نامحمودحسنٌ

پاشا سے بند کمرے میں ملاقات کی جو جمال پاشا کے ہمراہ شام اور سویز کے جنگی محاذوں کے معائنے کے بعد روضہ نبوی عظیمات کی زیارت کے لیے مدینہ آرہے تھے۔آپ نے اپنی ملاقات میں انہیں غالب پاشا (گور نر مکہ) کا خط پیش کیا اور ہندوستان کی تحریک آزادی میں امداد واعانت کی درخواست کی جے انہوں نے نہ صرف قبول کیا بلکہ مولانا کے بیحدا صرار پرامداد واعانت کے مضمون کی تحریر میں ہندوستان واعانت کے مضمون کی تحریر میں ہندوستان میں لکھ دیں تا کہ یہ تحریر میں ہندوستان میں کھا جا سکیں ساتھ۔

ہر رولٹ (Rowlatt) کمیٹی کے مطابق مولانا محد میاں انصاری حیدرآباد (Rowlatt) سندھ کے نومسلم شخ عبدالرحیم (اچاریہ کر پلانی ،سابق جزل سیکریٹری آل انڈیا کا نگر لیس ممیٹی کے براد ہزرگ) کی وساطت ہے ریشی پارچات پرخفیہ پیغامات لکھ کرمولا نامحود حسن کو بھیجا کرتے تھے۔اس خط و کتابت کو انہوں نے ریشی رومال کی سازش Silken Letters کر مصابح کے نام سے تعبیر کیا ہے ہیں۔

اس تحریک کا حال ہے ہے کہ اس میں زیرز مین کام ہوتا تھا۔ برطانوی راج میں تو یہ با تیں منظر عام پر آئہیں سکتی تھیں لیکن اب اس تحریک کے متعلق تمام حالات شائع ہوگئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نامحود ؓ نے انڈر گراؤنڈ کام شروع کر دیا تھا جہاں با قاعدہ اسلحہ سازی بھی ہوتی تھی۔ چنانچے جولوگ آپ کے سازی بھی ہوتی تھی۔ چنانچے جولوگ آپ کے ہم خیال تھا ور آپ کے مشن سے تعاون کرتے تھے آپ نے ان سے عہدو پیان لیا اور وہ سب آپ کی ہدایت پر خفیہ طور پر اس وعوت اور مشن کے لیے کام کرتے تھے 10۔

شخ الهند كے خاص الخاص اور معتمد عليه حضرات بيتھ:

ا\_مولا ناعبيداللهسندهيّ\_

۲\_مولا نامحرمیاں انصاریؓ۔

٣\_مولا ناسيف *الرحلنَّ*\_

سم مولا ناابوالكلام آزادً ٢٦\_

رولٹ کمیٹی ر پورٹ کے پیرانمبر ۱۲ میں درج ہے:

''اگست ۱۹۱۱ء میں رئیٹی خطوط کے واقعات کا انکشاف ہوا اور حکومت کو اس سازش کا پیتہ چلا کہ بیدایک منصوبہ تھا جو اس خیال سے ہندوستان میں تجویز کیا گیا تھا کہ ایک طرف شال مغربی سرحدات کو ڈسٹرب کرے اور دوسری طرف ہندوستانی مسلمانوں کی شورش سے اسے تقویت دے کر برطانوی راج ختم کردیا جائے'' کے ہے۔

مولا نامحم علی جو ہڑنے بار ہا فرمایا۔حضرت شیخ الہند ٌ تو اس تحر یک میں ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ ہمارے اذہان اور خیالات بھی وہاں تک نہ پہنچے تھے۔

بہر حال مولا نامحور تا کارادہ تھا کہ سی طرح ایران کے راستہ بالا بالا یا عنان پہنچ جا کیں۔ مگرروی اورانگریزی جہازوں نے بحری راستہ روک رکھا تھا، پھر انہوں نے بیارادہ کیا کہ کسی طرح بحری راستے سے سفر کیا جائے اور بمبئی کے بجائے بلوچتان کی کسی بندرگاہ پراتر کر یاغتان میں داخل ہوجا کیں مگر ایسانہ ہوسکا۔ مولا نامحود سن مکہ معظمہ پنچ تو شاہ حسین (شریف مکہ ) نے ترکوں کے خلاف بعناوت کردی تھی محرم ۱۹۳۵ھ۔ ۱۹۱۲ء کی آخری تاریخوں میں شخ ملاسلام مکہ معظمہ نے ایک محضر تیار کیا، جس میں ترکوں کو کافروغاصب اور خائن کھرایا گیا تھا۔ دوسرے علاء کے علاوہ یہ محضر مولا نامحود حسن کی خدمت میں تصدیق اور تصویب کشرایا گیا تھا۔ دوسرے علاء کے علاوہ یہ محضر پر دستخط کرنے سے صاف انکار کردیا جس کی پاداش میں کے لیے پیش کیا گیا، مگر انہوں نے محضر پر دستخط کرنے سے صاف انکار کردیا جس کی پاداش میں انگریزوں کا مشورہ بھی شامل تھا۔ مولا نامحود کی گرفتاری بھی عمل مولا ناحد مدتی مولا نامورہ بھی شامل تھا۔ مولا نامورہ بھی عمل میں آئی ۱۲۸۔

بہر حال انہیں ۲۲ صفر ۱۳۳۵ ھ کو حراست میں لے کر جدے پہنچادیا گیا اور وہاں

انگریز حکام کے حوالے کردیا گیا اور پھر جدے سے سویز اور قاہرہ روانہ کردیا گیا۔ قاہرہ میں ان سے بوچھ پچھ ہوتی رہی ۔ بالآخروہ ۵افروری ۱۹۱۷ءکو مالٹا بھیج کرنظر بندکر دے گئے ۲۹ جو برطانوی قلمرومیں جنگی مجرموں کے لیے محفوظ ترین مقام سمجھا جاتا تھا ۲۰۰۰۔

مولانا محمود حسن یے مالٹا میں قید و بند کا زمانہ نہایت عزم وہمت اور صبر واستقلال سے گزارا۔ ان کا بیشتر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ انہوں نے یہیں قرآن مجید کا اردوتر جمه مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شاید مالٹا جیل میں محبوس ہی اسی لیے فرمایا تھا کہ وہ تر جمہ قرآن کی محمیل کرسکیں ۔ سورہ المائدہ یا النساء تک حواثی تحریر فرمائے تھے کہ رہائی مل گئی اور بقیہ حواشی مولا ناشبیرا حمد عثمانی "نے یورے کے۔

اس اثناء میں ان کی رہائی کے لیے ہندوستان میں تحریک جاری تھی۔ آخر کاروہ قریب قریب ملین برس کی نظر بندی کے بعد مالٹا ہے ہندوستان روانہ کردے گئے اور ۸ جون ۱۹۲۰ء کو جمبئی پہنچنے پررہا کردے گئے اوروہ ۱۶ جون۱۹۲۰ء کو بخیریت دیو بندوا پس پہنچ گئے۔

۱۹۲۰ء میں حضرت شیخ الہند اسیری سے رہائی پاکر دارد ہند ہوئے تو انہوں نے کمال ضعف ونقا ہت اور شدت مرض وعلالت کے باوجود چھ ماہ کے مختصر عرصے میں قبین اہم کا م انجام دیے۔

- ا۔ ایک اپنے تلامذہ اور مسترشدین کو ہدایت کی کہ اپنی تمام تر تو جہات کو خدمت قرآن پر مرکوز کر دیں جس کا مظہر اتم آپ کا خطبہ دیو بند ہے (بروایت حضرت مولانامفتی محمد شفیع اللہ )۔
- ۔ قدیم اور جدیدتعلیم اورقو می ملی اور دینی و ندہبی تحریکوں کے ماہین فصل و بعد کو کم کرنے کی کوششیں جس کا سب سے بڑا مظہر آپ کا سفرعلی گڑھاور تاسیس جامعہ ملیہ ہے۔ جامعہ ملیہ ہے۔

شيخ الهندمولا نامحمودحسن

سر۔ علم جہاد بلند کرنے کے لیے ایک عوامی تحریک کے آغاز کے لیے کسی صاحب دعوت وعزیمت اور حامل فہم وفر است بالحضوص موجود زمانے کے سیاسی وعمرانی ظروف واحوال سے کما حقہ واقف شخص کے ہاتھ پر بیعت کی تجویز اور اس کے لیے مولا نا ابوالکلام آزاد گی تعیین جس کے شمن میں حضرت شخ الہند آ کے اضطرار واحرار کا مظہران کا یہ قول ہے کہ 'میری چار پائی اسٹیج پر لے جائی جائے تا کہ میں خود بیعت کرلوں ، اس لیے کہ میں دنیا سے بغیر بیعت کرلوں ، اس لیے کہ میں دنیا سے بغیر بیعت کے حقیق کے دیں دنیا سے بغیر بیعت کے دور بیعت کرلوں ، اس لیے کہ میں دنیا سے بغیر بیعت کے دور بیعت کے کہ میں دنیا سے بغیر بیعت کے دور بیعت کے د

مولا نامحمود حسن کے زمانہ اسپری میں ترکوں کوعربوں کی غداری کی وجہ سے شکست ہو چکی تھی۔ قسطنطینیہ ، بغداد ، اور بیت المقدس پرانگریز قابض ہو چکے تھے۔ حجاز پراگر چہشریف حسین کا قبضہ تھالیکن تھم انگریزوں کا چلتا تھا۔ غرض کہ عالم اسلام اس وقت نزع کے عالم میں تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے تحفظ خلافت اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت جاری کی ہوئی تھی۔ جلیا نوالہ باغ (امرتسر) کے خونیں واقعے اور مارشل لاء کے حوادث کی وجہ سے ہندوستان کے تمام باشند ے حکومت سے برگشتہ ہور ہے تھے۔ مولا نامحمود حسن بھی کی وجہ سے ہندوستان کے تمام باشند ے حکومت سے برگشتہ ہور ہے تھے۔ مولا نامحمود حسن بھی کی وجہ سے ہندوستان کے تمام باشند کے خوس شامل ہوگئے مجلس خلافت نے انہیں ' شیخ الہند'' کا خطاب دیا۔ اس زمانے میں مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ کے بعض طلبہ نے آپ سے ترک موالات خطاب دیا۔ اس زمانے میں مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ کے بعض طلبہ نے آپ سے ترک موالات خطاب دیا۔ اس زمانے میں مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ کے بعض طلبہ نے آپ سے ترک موالات خطاب دیا۔ اس زمانے میں مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ کے بعض طلبہ نے آپ سے ترک موالات خطاب دیا۔ اس زمانے میں مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ کے بعض طلبہ نے آپ سے ترک موالات خطاب دیا۔ اس زمانے میں مسلم یو نیورسٹی علی گرسے کے بعض طلبہ نے آپ سے ترک موالات کے اس کا فتوی حاصل کرلیا جس کا مضمون بیتھا:

۔ تمام مسلمان اعدائے اسلام سے تعاون ترک کردیں۔ ۱۔ سرکاری اعزازات وخطابات واپس کردیں۔ ۱۰۔ ملکی مصنوعات کا استعال کریں۔ م۔ ملک کی کونسلوں میں شریک ہونے سے انکار کر دیں۔ ۵۔ سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں اپنے بچے نہ داخل کرائیں ۳۲۔

یفتوی ۳ ذیقعده ۱۳۳۸ه کومولانا محمودالحن کے دستخط سے جاری ہوا۳۳۔اس کے بعد یہی فتوی جمعیت العلماء ہند کے متفقہ فتوے کی صورت میں تقریبا پانچ سوعلاء کے دستخطوں سے شائع ہوا ۴۳۰۔

غرض میہ کہ اس تحریک اور اسی فتوے کی بناء پر مسلم نیشنیل یو نیورسٹی (جامعہ ملیہ اسلامیہ) کی تاسیس ہوئی جس کا افتتاح ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو''شخ الہند' کے ہاتھوں ہوا۔اس تقریب سے فارغ ہوکرانہوں نے جمعیت العلمہء ہند کے اجلاس دوم منعقدہ د،ملی کی غائبانہ صدارت کی ۔اس میں انگریزوں سے ترک موالات اور تحفظ خلافت پرزوردیا گیا تھا ۳۵۔

مولا نامحمود "وجع المفاصل اور بواسیر کے پرانے مریض تھے۔ نیز انہیں کٹرت بول
کی شکایت بھی تھی۔ کٹرت کار اور بڑھا ہے کی وجہ سے بیا مراض عود کرآئے ۔اسی اثناء میں ان
کی اہلیہ محتر مہ نے انتقال کیا، ان ایام میں دیو بند میں موسی بخار اور تپ ولرز ہ کا بھی زور
تھا۔ مولا نانے بیاری کی حالت میں علی گڑھا ور دبلی کے سفر کیے، ڈاکٹر مختار احرانصاری ؓ نے وبلی
میں قیام کے دنوں نہایت توجہ اور دلوزی سے ان کا علاج کیا ۲ سے۔ حکیم اجمل خاں بھی شریک
علاج تھے سے گرآپ کی طبیعت سنجمل نہ سکی اور وہ ۲۰۰۰ نومبر ۱۹۲۰ء کو این خالق تھتی سے جاملے
علاج تھے سے گرآپ کی طبیعت سنجمل نہ سکی اور وہ ۲۰۰۰ نومبر ۱۹۲۰ء کو این خالق تھتی ہے جاملے
میں ان کی میت دبلی سے دیو بندلائی گئی اور انہیں مولا نامحم تھی جو ہر دیو بند تشریف لائے اور روکر کہنے
کے پہلومیں دفن کر دیا گیا۔ ان کے انتقال پر مولا نامحم علی جو ہر دیو بند تشریف لائے اور روکر کہنے
گئی کہ حضرت شنج الہند کے انتقال نے ہماری کمرتو ٹر دی ہے ہیں۔

مولا نامحم<sup>رحس</sup>نٌ بنیادی طور پر مصلح ، عالم ،اور شیخ طریقت ہے۔ان کا اصل کام درس وتدریس اور تزکیہ وتربیت تھا۔انہیں بعض حالات اور قومی ضروریات کے تحت عملی سیاست میں يشخ الهندمولا نامحمودحسنً

حصہ لینا پڑا۔ انہوں نے برطانوی استعار کے خلاف علماء کو آمادہ عمل کیا۔ انہیں مسجد کے جمروں اور درس کے حلقوں سے باہر نکالا جمہے۔

عملی سیاست نے انہیں وسیح القلب اور وسیح النظر بنادیا تھا۔ وہ معاصر علماء کے قدر دان تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم غافل تھے، کین الہلال (کلکتہ) کی دعوت نے ہمیں آمادہ عمل کیا۔ علی برادران ، ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر مختارا حمد انصاری اور حکیم اجمل خال سے ان کے خصوصی تعلقات تھے اور وہ سیاسی معاملات میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ انہیں جدید تعلیم یافتہ حضرات سے بھی بڑی محبت تھی۔ ان کا میہ شہور تول ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں قبول حق کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کی میہ بڑی آرزوتھی کہ دیو بنداور علی گڑھ میں جونگری اور نظری فاصلہ ہے اسے کم کیا جائے اور دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے ایس۔ مگراس وقت کے ہنگامہ خیز حالات میں یہ تجویز شرمندہ کمل نہ ہوسکی۔

## تصانیف:

ترجمہ: قرآن مجید: قرآن مجید کا عام فہم اردوتر جمہ مع مفید حواشی ،سورة الما کدہ تک حواثی مولا نامحمود کے خود لکھے تھے اور بقیہ حواثی وفوا کدمولا ناشبیر احمد عثائی نے لکھ کر پورے کیے۔ بیتر جمہ برصغیر پاک وہند میں بے حدمقبول ہوادر بہارت (مدینہ پریس، بجنور) و پاکستان (تاج کمپنی لا ہور) ،اور مغربی جرمنی (ہمبرگ) میں جھپ کرشائع ہو چکا ہے۔ حکومت افغانستان نے بیہ ترجمہ مع حواثی فارسی میں ترجمہ کراکر کابل سے شائع کیا۔ راقم کے پاس سعودی پریٹنگ کمپلیکس (سعودی عرب) کا شائع کردہ اردوتر جمہ مع حواثی موجود ہے اور پیش نظر مقالہ میں اس نفی سے استفادہ کیا گیا ہے۔

۲۔ تقریر تر ندی: (عربی) یہ تقریر تر ندی شریف کے حاشیے پر حجیب چکی ہے اور مقبول خاص و عام ہے۔

- ۳۔ تراجم ابواب بخاری (مطبوعہ دیوبند ، سیجے بخاری کے تراجم کی مناسبت اور تشریحات میں ہے (غیر کممل) آخر میں ابواب بخاری کی نہایت مفید فہرست ہے۔
- ۵۔ حاشیہ مخضر المعانی مطبوعہ دہلی ومطبوعہ کراچی ،سعد الدین النتازانی کی شرح تلخیص المفتاح پرمفید حاشیہ ہے (کئی بار حجیب چکاہے) ۲۲
- ۲- ایضاح الادنة: فقد کے بعض اختلافی اور نزاعی مسائل پراظهار خیال کرتے ہوئے انہوں نے حنی نقط نظر پیش کیا ہے۔ یہ کتاب ۱۲۹۵ ھے ومعرض تحریب میں آئی۔ یکیل کتاب تک آپ اپنی یہ کتاب مولانا محمد قاسم نانوتوی کو کی بھی سناتے رہے۔ ان دنوں نانوتوی کا قیام دار العلوم میں ہی تھا (مطبوعہ دیو بند) سیم ہے۔
- 2- شرح اوثق العرى فى تحقيق الجمعة فى القرى: يه كتاب ديهات مين نماز جمعه كعدم جواز مين ہے ـ بيدراصل مولانار شيدا حمد كنگوي ً كى كتاب كى شرح ہے (مطبوعه ديوبند) ـ
- ۸۔ جھد المقل فی تنزیه المعز والمذل: اس میں شاہ اساعیل شہید "کا دفاع کیا گیاہے۔
   دفاع کیا گیاہے اور معترضین کے اعتراضات کا جواب دیا گیاہے۔

قبل ازیں جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے کہ ایا م اسیری میں مولا نامحود الحن ؓ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اس ترجمے کے حوالے سے بیہ بات یقیناً قابل ذکر ہے کہ ان کی معاونت محدمیاں انصاری ؓ المعروف مولا نامحد منصور انصاری نے کی جومولا نامحد قاسم نانوتویؓ کے نواسے، پیرجی عبد اللہ انصاری (ناظم و بینیات علی گڑھ) کے بڑے صاحبز ادے اور حافظ احمد (ناظم اعلی پیرجی عبد اللہ انصاری (ناظم و بینیات علی گڑھ) کے بڑے صاحبز ادے اور حافظ احمد (ناظم اعلی

دارالعلوم دیوبند) کے حقیقی بھانج تھے۔موصوف نے دارالعلوم معینیہ اجمیر میں بعہدہ صدر مدرس ایک عرصہ تک کام کیا۔اس کے بعد مولانا کی خدمت میں اعانت ترجمہ قرآن کی خدمات انجام دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہمہے۔

مولا نامحمودالحن کہا کرتے تھے کہ'' میں نے جہاں تک جیل کی تہا ئیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہور ہے ہیں تو اس کے دوسب معلوم ہوئے۔ایک ان کاقر آن چھوڑ دینا ، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگ ۔ اس لیے میں وہیں سے بیعز م لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ یہ قر آن کریم کو لفظا اور معنا عام کیا جائے ۔ بچوں کے لیفظی تعلیم کے مکاتب ہر بہتی بستی میں قائم کیے جائیں ۔ بڑوں کو عوامی درس قر آن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ وجدال کو جائے اور قر آئی تعلیمات بڑمل کے لیے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ وجدال کو سے قبت پر برداشت نہ کیا جائے 'میں ہے۔

مولا نامحودالحن گاتر جمد دیکھنے سے پتہ چاتا ہے کہ بیشاہ عبدالقادر محدث دہلوی آ کے ترجمہ سے ماخوذ ہے۔ بالفاظ دیگر مولا نا کے ترجمہ کوشاہ صاحب ؓ کے ترجمہ کی تسہیل کاعنوان بھی دیا جاسکتا ہے۔ اس موضوع پران دونوں تراجم کی یکسانیت اس امر کی دلیل ہے کہ مولا نا نے اپنے ترجمہ میں کوئی نیابن ، جدت طرازی اور تحقیقی اسلوب اختیار نہیں کیا ہے بلکہ اپنے اسلاف کے فکر ونظر کی آئینہ داری کی ہے ۲۲م

## حواشي وحواله جات

- ا۔ ''بیس بڑے مسلمان''نامی کتاب میں انہیں'' محمود حسن دیو بندی'' لکھا گیا ہے ۔البعثہ کہیں کہیں ان کانام'' حسن' پر''ال'' داخل کرکے''محمود الحسن'' بھی لکھا گیا ہے۔
- ۲۔ اردودائرۃ المعارف الاسلامية ريا ہتمام دانش گاہ پنجاب، لا ہورجلد ۲۰ ۲۰ ۴۰ اھ ۔۱۹۸۴ء طبع اول \_
- ۳- تحسین احمد ، نقش حیات ۲-۱۳۱ مطبوعه دیوبند (بحواله اردو دائرة المعارف الاسلامیه)-
- ۳ عبدالرشیدارشد' نبیس بڑے مسلمان' مل ۲۲۹، مکتبه رشید به ۳۲ اے شاہ عالم مارکیٹ لا ہور • ۱۹۷ء بار دوم۔
  - ۵۔ عبدالرشیدارشر''بیس بڑے ملمان' ص:۲۳۰\_۲۳۱\_
    - ٢\_ ايضا\_
- ے۔ ایضا(ii) روادا ددارالعلوم ۲۹اھ ص•ا (بحوالہ اردودائر ہمعارف اسلامیہ )۔
  - ۸ عبدالرشیدارشدنیس بزے مسلمان "ص ۲۳۰ ۲۳۱\_
  - 9 عبدالرشیدارشد بیس بڑے مسلمان "ص ۲۳۰\_۲۳۱\_
- ۱۰ الکتانی "فهرس الفهارس" ۱۹۲:۲ (ii) عبدالحی ءنزهة الخواطر" ۲۹۰،۲۸۹:۷ مطبوعه حبیرا آبادد کن (بحواله اردو دائره معارف اسلامیه) \_
  - اا عبدالرشيدارشد 'بيس بزے مسلمان' ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ ـ

يشخ الهندمولا نامحمودحسنٌ

- ۱۲۔ آپ نے ملاحس اور مخضر المعانی مولانا محود الحن سے پڑھیں۔ بحوالہ عبد الرشیدارشد مبیں بڑے مسلمان' ص۲۳۳۔
- سا۔ مؤخرالذکردوکا تذکرہ مجیداللہ قادری نے اپنے تحقیقی مقالے'' کنزالا یمان'اور دیگرمعروف قرآنی تراجم''۱۹۹۰ء جامعہ کراچی کے صفحہ نمبر ۳۴۸ پر کیا ہے۔
- ۱۳ و اکثر اسراراحمد'' جماعت شیخ الهنداور تنظیم اسلامی'' مرکزی انجمن خدام القرآن ''لا مور باراول اگست ۱۹۹۷ء ص: ۱۸۔
- ۵ا۔ اصغر حسین حیات شیخ الہند ص: ۳۲ تا ۳۷ لا ہور ۱۹۷۷ء (بحوالہ اردو دائر ہ معار ف اسلامیہ )۔
  - ۱۲ عبدالرشیدارشد 'بیس برے مسلمان'۲۳۱۸\_
    - **الينا** اليناـ
  - ۱۸ ما فظ عبدالرشيد "تاريخ دارالعلوم ديوبند" ما بهنامه الرشيد سابيوال ص ١٨٧ ـ
- 9ا۔ اصغر حسین حیات شیخ البند ص ۲۲۱\_۲۲۲ لا مور ۱۹۷۷ء (ii) حسین احمد سفرنامه شیخ البند ص ۵ مطبوعه دیوبند (بحواله اردودائر ومعارف اسلامیه)۔
- ۲۰ ایم مجیب''انڈین مسلمز'' ص: ۳۹۹\_۴۰۰ لنڈن ۱۹۲۲ء (بحوالہ اردو دائرہ معارف اسلامہ)۔
- ۲۱ اشتیاق حسین قریشی ،علماءان پایلیکس ،ص۱۹۷۲،۲۲۴ء (بحواله اردو دائری معارف اسلامیه) به معارف اسلامیه) به معارف اسلامیه ) به معارف اسلامیه اسلامی اسلامی اسلامی اسلامیه ) به معارف اسلامی ا
- ۲۱ محمد میال ،علمائے حق ص ۱۳۲۱ ،مطبوعه دیو بند (ii) محمد سرور مولانا عبید الله سندهی ص ۲۶ الله عبید الله سندهی ص ۲۹ الله عبید الله مید ) ۔ ص ۲۹ الله عبد الله مید ) ۔

شخ الهندمولا نامحمودحسنٌ

۲۳ میدالحی ،نزهة الخواطر جلد ۸ص ۴۷۵، حیدر آباد دکن ۱۹۷۰ه (بحواله اردو دائری معارف اسلامیه) \_

۔ رہ سامہ میں سید ہے۔ ii۔ڈاکٹر محمد ہاشم قد وائی ، جدید ہندوستان کے سیاسی اور ساجی افکار ص ۲ ۴۰ تر تی اردو بیورونٹی دہلی ۱۹۸۵ء پہلا ایڈیشن۔

On December 10, 1917, the Government appointed a committee "to investigate revolutionary crime in the country and to suggest legislative measures fro its condition", Mr. Justice S.A. T. Rowlatt was appointed the president two judges of the High Courts in India and two non-officials, were members of the committee, (See Report of the Sadition. 1918, Superintendent Printing Press, Calcutta, 1918)

(i)Pakistan Studies by Gul Shahzad Sarwar p.81, Tahir Sons Karachi, Urdu Bazar, Fifth Edition, May 1994.

(ii)I.H. Qureshi, A. Short History of Pakistan, p: 843-844, University of Karachi, Reprinted 1988.

(ii) رولٹ بل کے آٹھ نکات کے لیے دیکھئے: قاضی محمد مل عباسی تحریک خلافت ص: ۸۱\_۸۲ تی اردو بیوردئی دہلی ۱۹۸۲ء دوسرایڈیشن۔

Sadition Committee Report \_\_۲۲۰ \_\_۲۲۰ ما۲۳ ییراگراف ۱۹۱۳ کلکته ۱۹۱۸ و ۱۳۲۰ م۱۲۳ م

The Deoband School: Ziaul Hassan Faruq (ii) ص: ۱۹۱۳ مارنده ایرودائره معارف اسلامه ) ۱۹۲۳ مارنده معارف اسلامه کا

(iii) تفصیل کے لیے دیکھئے سید محممیاں کی تحریک شخ الہند (ریشی خطوط سازش گیس ، مکتبہ دشید کراچی ۱۹۸۸ء تیسرایڈیشن (کل صفحات ۳۹۳)۔

- ۲۵ مولاناابوالکلام آزاد اور حفرت شخ الهند کا ان سے خصوصی تعلق خاطراز مولانا سعیداحمدا کبرآبادی ماخوذ از جماعت شخ الهنداور تنظیم اسلامی از ڈاکٹر اسراراحمص ۲۷۵۔
  - ٢٧ الضار
  - 21\_ عبدالرشیدارشد بیس بڑے مسلمان ص ۲۷۱\_
  - ۲۸ ما فظ عبدالرشیدارشد تاریخ دارالعلوم دیوبندص ۱۸۸۔
- 79 تحسین احمد اسیر مالثاص ۶۷ تا ۱۰۵ لا ہور ۱۹۷۳ء (بحوالہ اردو دائر ہ معارف اسلامیہ)۔
- ۳۰ ما فظ عبدالرشیدارشد تاریخ دارالعلوم دیو بندص ۱۸۸ ـ (ii) جماعت شخ الهنداور تنظیم اسلامی ص ۱۲ ـ
  - m\_ ڈاکٹراسراراحمدمقدمہ''جماعت شیخ الہنداور تنظیم اسلامی''ص۲ا۔ ۱ے۔
- ۳۲ اشتیاق حسین قریشی علاءان پالیکس" ص ۲۶۸ تا۲۶۹ کراچی ۱۹۷۲ ( بحواله اردودائر ومعارف اسلامیه ) -
  - ۳۳ ما فظ عبدالرشيدارشد بيس براب مسلمان ص ٢٨٧-
- ۳۳ مارف اسلامیه) معارف اسلامیه) معارف اسلامیه کار به ۱۹۷۴ کرا چی ۱۹۷۲ و (بحواله اردو دائره
- ۳۵\_ (i) محمرمیان "علمائے حق" ص ۲۰۹ تا ۲۳۰ مطبوعه د بلی (بحواله اردو دائره معارف اسلامیه) \_
- ۳۹ (ii) ڈاکٹرانچ بی خان' برصغیر پاک وہند کی سیاست میں علماء کا کردار''ص ۴۰۸ قومی ادار ہ برائے تحقیق تاریخ و فقافت اسلام آباد ۱۹۸۵ء۔
  - ٣٧\_ اصغر صين شخ الهندص ١٨٨ تا ١٩٥٤ الا مور ١٩٧٤ -
  - ۳۸ ما فظ عبدالرشيدارشد تاريخ دارالعلوم ديوبندص ۱۸۸ م
- ۳۹۔ شیخ الہند کی بھاری اور وصال کی تفصیل مولا نااصغر حسین نے اپنے رسالہ' حیات شیخ الہند' میں بڑی تفصیل ہے کھی ہے (بحوالہ بیس بڑے مسلمان ص ۲۸۳)۔

- ۲۸ حافظ عبدالرشیدار شدبیس بزیمسلمان ص ۲۸ -
- امه \_ عبدالحی ءنزهة الخواطرجلد ۸م ۴۶۸ حیدرآ بادد کن ۱۹۷۰ ( بحواله اردودائر ه معارف اسلامیه) \_
- ۱۳۴ صفیاء کسن دادیو بنداسکول (انگریزی) ص ۲۱ کلکته ۱۹۹۳ء (بحواله اردو دائر ه معارف اسلامیه) -
  - ۳۲س براکلمان تکلمه اکل ئیژن ۱۹۳۷ء (بحوالدار دودائر همعارف اسلامیه) \_
    - مهم الفظ عبدالرشيدار شدبيس بؤر ملمان ص٢٣٣٠
- ۵۷ \_ ڈاکٹر اسراراحمد جماعت شخ الہنداور تنظیم اسلای ص ۳۷ (مضمون'' حضرت شخ الہند ۔۔ایک بھولی بسری شخصیت از قاری حمیدانصاری)۔
- ۳۷م و داکٹر اسراراحدمسلمانوں پرقر آن مجید کے حقوق ص ۷۷مرکزی انجمن خدام القرآن لا مور بارششم فروری۔